

#### بسرانهاارجمالح

#### معزز قارئين توجه فرمانين!

كتاب وسنت داث كام پردستياب تمام اليكثرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔
- 🛑 مجلس التحقيق الاسلامي ك علائ كرام كى با قاعده تقديق واجازت ك بعداك ود (Upload)

کی جاتی ہیں۔

وعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڑ، پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### ☆ تنبيه ☆

- کسی بھی کتاب کو تجارتی یادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگرمادی مقاصد کے لیے استعال کرنااخلاقی، قانونی وشر عی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل كتب متعلقه ناشرین سے خرید كر تبلیغ دین كی كاوشوں میں بھر پور شركت افتتيار كریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قتیم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com

1

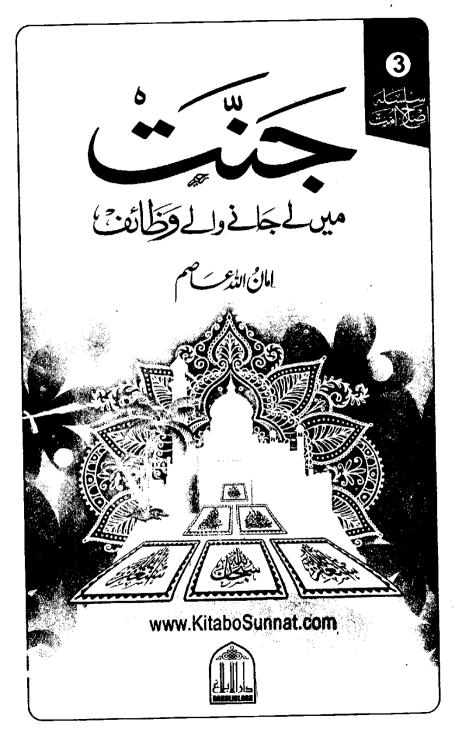

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



كتاب وسُنت كي اشاعَت كامِثالي ا دَارَه

جلدهوق اشاعت برائ كالالبت المغ محفوظ بي



منگ 2016ء

ه التامير والأناكي (2008) - بالأنام (2000) - كينانس 272000 كير سنتي 272000 - كرسترك 272000 - كان برائد 2010 و استمال كين (2000) - مثل كينان (2000 - كيرونا) 2720 - كيرونا كين 2720 - كيرونا كين (2010) - بينار (2010) و22350 البزاع (2010) كينان (2010) كينان (2010) كينان (2010) كينان (2010) كينان (2010) كينان (2010)

د دا<u>دانش ک</u> بختل به به کار بالد ۱۳۵۰ - دادانگرا ملی ۱۳۵۶ و ۱۳۵۰ سکتید باکثر ۱۳۵۶ - <mark>۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵ - ۱۳۵</mark> ع كرا كيا - لعنل مز 12011 122 - كت ملاقرك، 120 120 021 معلى كتب فاند ادوه بالار 32020000

د فيعل آباء - كمته اسلاميه ورون التين مي بازاد ، 204 وق. الكتيه المديدة التين ميد بازاد 2020 1-05-000 682002 و د <u>بناور س</u>مارة كتب خاند 21:720 رانوما مما كمسيك شر 3331 0000 مع <u>مود آيا -</u> كمتية جمت انتظر 2007200 0334 د واوكينت البلاغ 4541148 -051 ق <u>مالكوت - كليد</u>مانية عمردوا بإنكوت 4501911 كليدالاذان 0002-4509

ك از الابلاغ يبكشر ليند إسلى يغيث بالمن المناهد من مناهد المناهد مناهد المناهد مناهد المناهد مناهد المناهد ال

مروري فويد الله تعالى كفتل وكرم إورانساني بها ما وطاحت يحمطابق بم فياس كتاب كي كيوز يحد مروف ريم عمل الوريرم بي عمارات على تقليج اخلاط عن يورى طرية اصباط كي بيريكي بيم يحى يشرى فكاسف كي تحت الكركوني تلطي ورقي موقواز راوكرم طل فرياسي

رد موضوعات برمشتمل مشت آن لائن مكتب محکم دلائل سے مزین متنوع و م



#### جنّت میں لےجانے والے وظائف

# فرست مفامین کی

| 5    | جنت کا ما لک بنانے والے پیروظا نف         | *       |
|------|-------------------------------------------|---------|
| 6    | لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ كَى فَضَيَلَتَ | *       |
| 7    | لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ | *       |
| ليفد |                                           |         |
| 8    | •                                         |         |
| 9    |                                           |         |
| 10   | © آیة الکرسی                              |         |
| 11   |                                           |         |
| 11   | تنبيح ، تميد اورتبليل                     | *       |
| 12   | ۔<br>به اللہ، رسول اور دین پر مطمئن ہونا  | *       |
| 13   | بیاری کے دوران وظیفہ                      | *       |
| 14   | سورة الملك كي تلاوت كرنا                  | <b></b> |
| 15   |                                           |         |
| 19   |                                           |         |
| 20   | سورة الإخلاص كي تلاوت                     |         |
| 21   | <ul> <li>و سورت اخلاص</li> </ul>          |         |
| 21   | ۔<br>۔ سورت لیبین کی تلا <b>وت</b>        | ×.      |

| بت | ت میں لے جانے والے وظائفت                                         |    |
|----|-------------------------------------------------------------------|----|
| *  | اذان کا جواب دینا                                                 | 22 |
|    | اذان کے بعددعا پڑھنا                                              | 26 |
|    | ● درود شرلیف                                                      | 27 |
| *  | کھاٹا کھانے کے بعد دعا پڑھنا                                      |    |
|    | لباس پېن کر دعا پڙھنا                                             |    |
| *  | نشیح ,تم ید اور تهلیل<br>                                         | 29 |
| *  | ہرنماز کے بعد تبیج وتحمید کرنا                                    | 30 |
| *  | لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ كاروزانه وظيفه كرنا | 31 |
| *  | سوتے وقت بستر پرلیٹ کر دعا پڑھنا                                  | 32 |
| *  | رات کے کسی بہراٹھ کر دعا کرنا                                     | 33 |
| *  | دن کے کئی بھی پہرایک سوبار پڑھیں                                  | 34 |
| *  | نمازِ فجر کے بعدایک سومرتبہ ہی وہلیل کرنا                         | 35 |
| *  | ايك سوبارتسبيح وتحميد كرنا                                        | 35 |
| *  | استغفار کرنا ( گنا ہوں کی معافی مانگنا )                          | 36 |
| *  | رسول الله مَثَاثِيمُ پر درود پڑھنا۔                               | 38 |
| *  | زندگی کے آخری کلمات                                               | 39 |
| *  | دوآ سان ترین کلمات کی نضیلت                                       |    |





محترم قارئین! ہم مختف اوقات میں آپ کی خدمت میں علم وعمل پر ابھارنے والی شاندار روشن تالیفات پیش کرنے کی سعاوت حاصل کرتے رہتے ہیں۔ ان کاوشوں کے ذریعہ ہم آپ کوالیے اعمال کی نشاندہ کی کرتے ہیں کہ جن کوآپ اپنی زندگی کا اوڑھنا پچونا بنا کر اللہ مالک کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ جس کوساتوں زمینوں اور ساتوں آسانوں کے خالق و مالک کا قرب حاصل ہوگیا اس سے بڑھ کرخوش نصیب و کامیاب و کامران اور کون ہوسکتا ہے۔

اپنی اس چھوٹی سی پیشکش تالیف جنت میں لے جانے والے وظائف میں ہم نے ایسے اذکار مسنونہ کی نشاندہ ی ہے کہ جن کو آپ اپنا حرز جان بنا کر حسین وجمیل دووھ وشہد کی بہتی نہروں والی جنت کے مالک بن سکتے ہیں تو آ یئے ان اذکار و وظائف سے اپنی زبان کو تروتازہ کرکے اللہ کریم کی الوہیت و محبت کے ترانے الاپ کرہم جنت کے مالک بنے کی کوششوں کا آغاز کریں۔ اللہ کریم کی رحمت ضرور جوش میں آئے گی اور یوں ہم گنہگاروں پر ابر رحمت کے چھینٹے پڑنے سے گناہوں کی سیاہی مغفرت کی معطر فضاؤں میں دھل جائے گی اور اللہ کریم ضرور ہمیں ان اذکار و وظائف کی برکت سے اپنی لامحدود وسعتوں والی جنتوں میں داخل کردے گا۔



### 6

# السرّ الله كفيلت الله كافسيت

سیدنا حذیفہ ڈاٹٹو فرماتے ہیں: میں نے نبی کریم ناٹیل کو اپنے سینے سے میک لگوائی ہوئی تھی (اس دوران میں) آپ ناٹیل نے فرمایا:

"مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ اِبْتِغَاءَ وَجْهَ اللَّهِ خَتَمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ"•

در جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے "لا الله الا الله "كا اقرار كيا اور اس كى زندگى اى اقرار كيا اور اس كى زندگى اى اقرار برختم موكى، تو و و شخص جنت ميس جائے گا۔''

۔ جس شخص کوموت کے وقت پیکلمہ نصیب ہوجائے، رسول الله مُلاَثِمًا نے اس کے جنتی

ہونے کی ضانت دی ہے۔[ابوداؤد: ٣١١٦]

<sup>•</sup> مسند احمد:٥/ ٣٩١، حديث: ٢٣٣٧٢.

#### جنّت میں لےجانے والےوظا نُف۔

# السَّلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ

"كيا مين متسي ايما كلمه نه بتاؤن؛ جو جنت كے نزانوں ميں سے ايك نزانه عند الله عند ال

فائدہ: ..... بغور جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوجاتا ہے کہ ان کلمات میں انسان کی بحثیت مخلوق عاجزی کے اظہار کا وہ انداز پایا جاتا ہے جو واقعی ایک مخلوق کا اپنے خالق کے سامنے ہونا چاہیے۔ یہی کلمہ انسان کے عقیدہ تو حید کو مضبوط کرتا ہے، کہ ہماری زندگی کا کوئی کام؛ چاہے اچھائی کرنا ہو یا برائی سے باز آنا، فائدہ حاصل کرنا ہو یا نقصان سے بیخے کی کوشش کرنا، کسی بھی معاملے میں اللہ کے حکم اور توفیق کے بغیر پیش رفت اور کامیابی ممکن نہیں۔ جس مخص کا اس کلے کے مطابق اعتقاد بن جائے وہ جنت کے خزانوں کا مالک بن

## 🗗 ..... بازار میں چلتے پھرتے پڑھاجانے والا وظیفہ

سیدنا عمر بن خطاب خاتیٔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مٹالیا نے فرمایا: جو مخص بازار میں سے کلمات پڑھتا ہے،اللہ تعالیٰ اسے دس لا کھ نیکیاں عطا کرتے اور دس لا کھ گناہ معاف کرتے ہیں۔اوراس کے لیے جنت میں گھر بنادیتے ہیں۔

'ْلَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَةُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ

• صحیح البخاري: کتاب الدعاء ، باب الدعاء إذا علا عقبة ، حدیث: ٦٣٨٤ - عبدالله بن قيسيدنا ابوموی اشعری الله کانام ہے۔

8

الْحَمْلُ يُخْيِي وَ يُمِيْتُ وَ هُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ بِيَلِا الْغَيْرُ وَهُوَ عَلَى لَكُمُوتُ بِيَلِا الْغَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ٥٠

"الله ك سواكوئى حقیق معبود نهیں ہے، وہ اكيلا ہے، اس كاكوئى شريك نهيں ہے۔ اس كى حكمرانى اور اس كى تمام تعريفيں ہيں۔ وہ زندگى عطا كرتا ہے اور موت بھى ديتا ہے۔ وہ زندہ ہے بھى اسے موت نہ آئے گى، اس كے ہاتھ ميں بھلائى ہے۔ اور وہ ہر چيز يرقادر ہے۔'

فائدہ: ..... بازارعوام وخواص کی گزرگاہ ہے۔ ضروریات زندگی کا بیشتر حصہ بازار سے مسلک ہے۔ اس لیے بازار جانا انسانی زندگی کا لازمی جز اور بہت حد تک ناگز برعمل ہے۔ لیکن معاشرتی برائیوں کا جموم بھی بازار ہی کی زینت بنتا ہے اس لیے بازار کو اچھی جگہ ہونے کا شرف اسلام نے نہیں دیا۔ لیکن جو انسان بازار سے گزرتے ہوئے اللہ کا نام پکارے اور اس کی تو حید کا اقرار کرے تو اس کی عظمت کا بیا عالم ہوگا کہ اللہ تعالی اسے بازار کی برائیوں اور شرسے محفوظ رکھے گا اور جنت کا مالک بنا دے گا۔

# السيدالاستغفار المستغفار

سیدنا شداد بن اوس بھٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم تٹاٹیؤ نے ارشاوفر مایا: سیدالاستغفار ( گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے عظیم ترین وظیفہ ) یہ ہے:

"أَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّيُ لَا إِلٰهُ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَ أَنَا عَبُدُكَ وَ اللَّهُمَّ أَنُكَ خَلَقْتَنِي وَ أَنَا عَبُدُكَ وَ أَنَا عَبُدُكَ مِنْ شَرِّ أَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَ وَعُدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُودُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَاصَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنَعْبَتِكَ عَلَى وَ أَبُوءُ لَكَ بِنَنْبِي مَاصَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنَعْبَتِكَ عَلَى وَ أَبُوءُ لَكَ بِنَنْبِي

الشیخ الألبائي:حدیث حسن . محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

❶ سنن الترمذي: كتاب الدعوات، باب مايقول إذا دخل السوق، حديث:٣٤٢٩، قال

9

فَاغُفِرُ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ النُّانُونِ إِلَّا أَنْتَ"

"اے اللہ! تو تی میرارب ہے۔ تیرے سواکوئی حقیقی معبود نہیں۔ تونے بچھے بیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں تیرے ساتھ کیے ہوئے عہد اور وعدے پراپی ہمت کے مطابق قائم ہوں، میں اپنے کیے کے شرسے تیری پناہ مانگنا ہوں۔ تیری نعتیں جو مجھے پر ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں۔ اور مجھے اپنے گناہوں کا بھی اعتراف ہے۔ مجھے معاف کروے۔ یقیناً تیرے سواکوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔"

آپ نگالٹی نے فرمایا: جس مخص نے یہ وظیفہ دلی یقین کے ساتھ دن کے وقت پڑھا اور وہ ای دن شام سے پہلے فوت ہوگیا تو وہ جنتی ہوگا۔ اور جس نے شام کے وقت اسے دلی یقین کے ساتھ پڑھا، اور صبح ہونے سے پہلے فوت ہوگیا تو وہ بھی جنتی ہوگا۔ •

فاندہ: ..... اللہ تعالی کے حضور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے درخواست کرنا اللہ کریم کے ہاں بہت محبوب عمل ہے۔ دن کا آغاز اپنے گناہوں کی معافی کی طلب سے کرنا اور رات کی ابتدا دن بھر کی جملہ سیئات اور گناہوں کو شار کر کے اللہ کریم کے حضور معافی کی درخواست سے کرنا روز جزاء پرایمان اورخشیت اللی کا بہترین مظہر ہے۔



سیدنا ابوامامہ ڈٹائٹؤ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ مٹاٹٹی نے ارشاد فرمایا:

"مَنْ قَرَأً آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ مَكْتُوْبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ

دُخُوْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا الْمَوْتُ "

صحيح البخارى: كتاب الدعوات، باب أفضل الإستغفار، حديث: ٦٣٠ ـ سنن
 أبي داؤد: كتاب الأدب، باب مايقول إذا أصبح، حديث: ٥٠٧٠.

و المعجم الكبير، للطبراني: ٨/ ١١٤، حديث: ٧٥٣٢.

جنّت میں لے جانے دالے وظالکنہ

'' جو شخص ہر نماز کے بعد آیۃ الکری پڑھتا ہے اس کے جنت جانے میں صرف موت رکاوٹ ہے۔''

**%** 10 🗞

آية الكرى:

اَللَّهُ لَا اللهَ إِلَّا هُوَ مَ الْحَقُّ الْقَيُّومُ وَ لَا تَأْخُذُهُ إِسِنَةٌ وَ لَا نَوْمٌ لَمَ لَكُ مَا فِي السَّلَوْتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ لَمَنْ ذَاالَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَةَ إِلَّا بِإِذْنِهِ لَم يَعْلَمُ مَا بَيْنَ آيْدِيْهِمْ وَمَا خُلْفَهُمْ عَوَ لَا يُحِيْظُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهَ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّهٰوتِ وَ الْأَرْضُ ۚ وَ لَا يَـُؤُدُهُ خِفْظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الْعَلِيُّ

الْعَظِيْمُ 🐵 🛈

"الله كيسواكوئي معبود حقيقى نبيس ب- وه زنده ب، قائم ركف والاب-اب ادنگھ اور نیند نہیں آتی۔ جو کچھ آسانوں ادر زمین میں ہے،سب اس کا ہے۔کوئی اس کے ہاں سفارش نہیں کرے گا، ہاں، گراس کی اجازت سے ( کرسکے گا)۔ وہ سب جانتا ہے جوان (انسانوں) کو پیش آنے والا ہے اور جوان کے پیچیے گزر گیا کوئی اس کے علم کا کچھ حصہ بھی نہیں لے سکتا، ہاں جتنا وہ چاہے (عطا کردیتا ہے )۔ اس کی کری آ سانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے۔ اور اسے ان دونوں کی حفاظت تھا نہیں سکتی۔ وہ تو بلند ہے،عظمت والا ہے۔''

فاندہ: ..... آیت الکری میں الله تعالیٰ کے ہمیشہ قائم رہنے اور کل کا ئنات کو قائم رکھنے اور اس کے ساتھ ساتھ زمین و آسان اور جو پچھان میں ہے اس کا مالک ہونے کے

حديث:١٠٠٥.

<sup>●</sup> البقرة: ٢ / ٢٥٥ ـ صحيح البخارى: كتاب فضائل القرآن، باب فضل سورة البقرة،

#### جنّت میں لے جانے والے وظا نُف۔

اوصاف کو بیان کیا گیا ہے۔ آیۃ الکری کا ورد کرنا چوری و مالی نقصان سے بھی انسان کو محفوظ رکھتا ہے۔ [بخادی: ۲۳۱] اور آیۃ الکری کے د ظیفے کو معمول بنا لینے والا انسان زندگی میں پیش آنے والے مختلف حادثات و بلیات، جنات، جادو اور شیاطین کی جالوں اور ان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔

## اللهِ الْعَظِيْمِ اللهِ الْعَظِيْمِ اللهِ الْعَظِيْمِ اللهِ الْعَظِيْمِ اللهِ الْعَظِيْمِ اللهِ الْعَظِيْمِ اللهِ الْعَظِيْمِ

سيدنا جابر والنوزيان كرتے ميں كه نبى كريم ماليون فرمايا:

"مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَ بِحَبْدِيهِ، غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ" •

''جو شخص بے کلمات کہتا ہے: " سُبُحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ وَ بِحَبْدِيعِ" (پاک ہے اللهُ عظمت دالا، حمد اس کے لیے ہے۔) اس شخص کے کیے جنت میں مجود کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ www.KitaboSunnat.com

فائدہ: .....اللہ تعالیٰ کی ثناء کا ورداکثر اوقات زبانِ مومن کی زینت رہنا چاہیے۔ جتنی زیادہ تبیع بیان کرے گا اسے ہی زیادہ ورخت جنت میں اس کے لیے لگائے جا کیں گے۔

## ك تبيع بخميداورتبليل

سیدنا ابن عباس ولائن بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طالق نے فرمایا: جو محص پر کلمات کہتا ہے، الله تعالی ان کلمات کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتے ہیں۔ "سُبُحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمُنُ لِلَّهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ" ﴿ "الله پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے سواکوئی حقیقی معبود

سنن الترمذي: كتاب الدعوات، باب فضل التسبيح والتكبير (باب)، حديث:٣٤٦٥

المعجم الأوسط، للطبراني: ٨/ ٢٢٦، حديث: ٨٤٧٥.

#### جنّت میں لے جانے والے وظالفنے

نہیں ہے۔اور اللہ بہت بڑا ہے۔''

فائده: اس حدیث میں ندکور کلمات الله کی پاکی، تعریف، توحید اور تکبیر کا بہترین مجموعہ بیں۔ یہ ایسا کلمہ ہے جسے تمام نیک اعمال سے وزنی اور بہترین ذکر ہونے کا شرف حاصل ہے۔ الله کے مر، ثنا، تبیج و تکبیر حاصل ہے۔ الله کے حر، ثنا، تبیج و تکبیر اور توحید کا ذکر کرتی رہے۔

# 🕰 الله، رسول اور دين پرمطمئن هونا

سیدنا ابوسعید خدری دانشیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُناتیم نے فرمایا: جو شخص بے کلمات کہتا ہے، اس کے لیے جنت واجب ہوجاتی ہے۔

"رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَ بِالْإِسْلامِ دِيْنًا وَ بِهُحَمَّدٍ اللَّهِ رَبًّا وَ بِهُحَمَّدٍ اللَّهِ رَبًّا

''اللہ کے رب ہونے ، اسلام کے دین ہونے اور محمد مُنگِطُ کے رسول ہونے پر میں راضی (مطمئن) ہوں''

فائدہ ..... یے ٹھوں اور خالص عقیدے کے اظہار واقر ارکے لیے بہترین کلمات ہیں۔
اللہ کے رب ہونے پر اظمینان کا مطلب یہ ہے کہ میں غیر اللہ سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں
اور اپنی تمام تر ضروریات و مشکلات اپنے اللہ ہی کے سامنے رکھتا ہوں۔ کیونکہ اس کے سوا
کوئی ذات میری زندگی میں تغیر وتصرف کا اختیار رکھتی ہے نہ قدرت۔ اللہ ہی حقیقی معبود
ہے۔ میں عباوت صرف اللہ کی کروں گا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں گا۔ اور اسلام
کے دین ہونے پر مطمئن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ دین
اسلام کھمل ضابط حیات ہے۔ اس میں کوئی کی یا اضافہ نہیں کروں گا۔ بدعات سے اجتناب کر

سنن أبي داؤد: كتاب سجود القرآن، باب في الإستغفار، حديث:١٥٢٩.

#### جنّت میں لے جانے والے وظائفے۔

کے خالص اسلامی احکام کی پیروی کروں گا۔سیدنامحمد مُنافیظ کے رسول ہونے پرمطمئن ہونے کا مطلب یہ ہے میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ محمد مُنافیظ بی ہمارے ہادی ومرشد ہیں۔ آپ مُنافیظ کی سنت اور حدیث پرعمل کرنا میرے لیے واجب اور باعث نجات ہے۔ میں محمد مُنافیظ کے علاوہ کسی کواپنا مقتد ااور شری راہنمانہیں بناؤں گا۔

## السب بیاری کے دوران وظیفہ

سیدنا ابوسعید خدری اور سیدنا ابو ہر یرہ وہ کھٹی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مُنگیٹی نے فرمایا: جو شخص بیاری کے دوران مندرجہ ذیل کلمات کہتا ہے، اگر وہ اس بیاری میں فوت ہوگیا تو اے جہنم کی آگ چھوبھی نہ سکے گی۔

"لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْهُلُكُ وَ لَهُ الْحَهْدُ، لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ"

''اللہ کے سواکوئی سچا معبود نہیں ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ کے سواکوئی سچا معبود نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے۔ اللہ کے سواکوئی سچا معبود نہیں ہے ، اس کی حکمرانی ہے اور ہر تعریف بھی اس کے لیے ہے۔ اللہ کے سواکوئی حقیقی معبود نہیں ہے اور برائیوں سے بہتنے اور ٹیکی کرنے کی ہمت اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔'' جب انسان بیکلمات کہتا ہے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں: اس نے بالکل سچے کہا۔ بیتمام کلمات جہنم سے ڈھال ہیں۔ اور جنت میں واضلے کا ذریعہ ہیں۔ ©

فائدہ: .... انسان جب بہار ہوتا ہے تو اپنے رب کو خالص ول سے پکارتا ہے۔

سنن الترمذي: كتاب الدعوات، باب مايقول العبد اذا مرض، حديث: ٣٤٣٠.

<sup>🛭</sup> تحفة الاحوذي: ٩/ ٢٧٤.

#### . ۔ يُں لے جانے والے وظا نفنے

رسول الله ظالیم نے فرمایا: بیار کی عیادت کرو، اس سے دعا کراؤ کیونکہ مریض کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ [شعب الایمان:۲۸،۱۰۲۹،۱۰۲۹ موکر برے کلمات لیے بیاری میں اللہ سے عافیت طلب کرنی چاہیے۔ صحت یابی سے مایوس ہوکر برے کلمات کہنے یا موت کی تمنا کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اور چارہ نہ ہوتو یہ کہنا چاہیے۔ اگر کوئی اور چارہ نہ ہوتو یہ کہنا چاہیے۔ السلہ جھے تب تک زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہوگا۔ [بخاری:۲۷۱] بیار کے پاس موجود لوگ بھی اس جب موت دینا کے سامنے مایوس کی بات نہ کریں۔ بلکہ اسے حوصلہ دیں، اور ان مسنون الفاظ میں اسے صحت یابی کا یقین دلائیں کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں، یہ (بیاری) ان شاء اللہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ ' [بخاری:۲۲،۵] عیادت کرنے والے؛ مریض کو کلمہ طیبہ پڑھنے کو کہیں تو یہ فرمایا: لا الہ الا اللہ کہو، اس نے بہتر بات ہے۔ رسول اللہ ظالیم نے آیک بیار انصاری صحابی سے مریض کے لیے سب سے بہتر بات ہے۔ رسول اللہ ظالیم نے آیک بیار انصاری صحابی سے فرمایا: لا الہ الا اللہ کہو، اس نے بوچھا: کیا یہ میرے لیے بہتر ہے؟ آپ شائیم نے فرمایا: ہاں۔

## السيسورة الملك كي تلاوت كرنا

سيدنا ابو بريره والتفويان كرت ين رسول الله طالع فرمايا:

" إِنَّ سُوْرَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ مَا هِيَ إِلَّا ثَلَا ثُوْنَ آيَةً، شَفَعَتْ لِرَجُلٍ فَأَخْرَجَتْهُ مِنَ النَّارِ وَ أَدْخَلَتْهُ الْجَنَّةَ هِيَ سُوْرَةُ الْمُلْكِ "•

'' الله تعالیٰ کی کتاب (قرآن کریم) میں تمیں آیات پر مشتمل ایک ایسی سورت ہے جو (اپنے تلاوت کرنے والے کے لیے) قیامت کے دن سفارش کرے گی،اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کردے گی۔''

🚯 مستدرك حاكم: ٢/ ٥٤٠ ، حديث:٣٨٣٨.

3 15 <sup>8</sup>

سيدنا ابو بريره المنظن في بيان كياب كرسول الله ظليم في ارشاد فرمايا:
 "إِنَّ سُوْرَةً فِى الْقُرْآن ثَلاثُوْنَ آيَةً شَفَعَتْ لِصَاحِبِهَا حَتَّى غُفِرَ لَهُ: تَبَارَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ "•

"قرآن كريم مين تمين آيات پرمشمل ايك سورت ہے جواپنے تلاوت كرنے والے كے ليے (اللہ كے ہاں) سفارش كرے گی۔ اس شخص كو معاف كرديا جائے گا۔ وہ سورت: تبارك الذي بيدہ الملك (سورة الملك) ہے۔''

فائدہ:.....قرآن مجید میں تین سورتیں ایسی ہیں جوتمیں ،تمیں آیات پر مشمل ہیں۔
سورت السجدہ،سورت الملک اورسورت الفجر لیکن فدکورہ بالا حدیث میں سورت الملک کی
فضیلت کا ذکر ہے، جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت میں فدکور ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود ڈاٹٹؤ
فرماتے ہیں کہ جو محف روزانہ رات کے وقت سورت الملک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبر کے
عذاب سے محفوظ رکھے گا۔ آپ ڈاٹٹؤ فرماتے ہیں ہم اس سورت کو' المانعہ' بینی بچانے والی،
میں کہا جاتا ہے۔ [سنن النسائی الکبریٰ: ۲۱۵۷ میں سول اللہ مَلْ اِلْمُ فَلِیْ فَرَمَا یا کرتے ہے کہ
میں چاہتا ہوں کہ ہر مومن کو یہ سورت یا د ہو۔ [مستدرك حاکم: ۲۷۲] اس سورت کی
میں جاہتا ہوں کہ ہر مومن کو یہ سورت یا د ہو۔ [مستدرك حاکم: ۲۷۲] اس سورت کی



سنن ابن ماجة: كتاب الادب، باب ثواب القرآن، حديث: ٣٧٨٦، صحيح.

② صحيح البخارى: كتاب الشروط، باب ما يجوز من الإشتراط. . ، حديث:٢٧٣٦-صحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب في أسماء الله تعالى و فضل من أحصاها، حديث:٢٦٧٧.

جنّت میں لے جانے والے وظائف<sub>ن</sub>ے

''الله تعالى كے ننانو بے يعنى ايك كم سو، نام بيں، جو انہيں يادكر بے وہ جنت ميں داخل ہوگا۔''

16 🗞

فائدہ: ..... اس سے مراد صرف رقا لگا کر یاد کرلینا ہی نہیں ہے، بلکہ یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ہرنام کی نسبت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوف ورجاء کا تعلق بنایا جائے، شرک سے بازر ہا جائے۔ اور اللہ کی صفات کو اللہ ہی کے لیے خالص رکھا جائے کسی انسان کو ان اوصاف کا مالک نہ سمجھا جائے۔ اللہ کے نام مندرجہ ذیل ہیں:

| اَللّٰهُ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ (الله، جس كسواكوني حقيقي معود نبيس) |                      |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| ٱلۡمَلِكُ                                                                   | ٱلرَّحِيْمُ          | ٱلرَّحْمٰنُ        |
| (بادشاه)                                                                    | (مہر یانی کرنے والا) | (رحم کرنے والا)    |
| ٱلْمُوْمِنُ                                                                 | ٱلسَّلامُ            | ٱلْقُدُّوْسُ       |
| (امن بخشنے والا)                                                            | (سلامتی والا)        | (نہایت پاک)        |
| ٱلْجَبَّارُ                                                                 | ٱلْعَزِيْزُ          | ٱلْمُهَيْونُ       |
| (زبردست)                                                                    | (غالب)               | ( تگهبان)          |
| ٱلْبَارِئ                                                                   | ٱلۡعَالِقُ           | ٱلْهُتَكَيِّرُ     |
| (جان ڈالنے والا)                                                            | (پیدا کرنے والا)     | ( برُ الَّى والا ) |
| ٱلْقَهَّارُ                                                                 | ٱلْغَفَّارُ          | ٱلْهُصَوِّدُ       |
| (غصے والا )                                                                 | (معاف كرنے والا)     | (صورت بنانے والا)  |
| ٱلۡفَتَّاحُ                                                                 | ٱلرَّدَائُ           | ٱلْوَهَّابُ        |
| ( کھو لئے والا )                                                            | (رزق دینے والا)      | (عطا کرنے والا)    |
| ٱلْبَاسِطُ                                                                  | ٱلْقَابِضُ           | ٱلْعَلِيْمُ        |
| ( کشاوہ کرنے والا)                                                          | (روزی تک کرنے والا)  | (جانے والا)        |

| 17 8                |                   | جنّت میں لے جانے والے وظائف |
|---------------------|-------------------|-----------------------------|
| ٱلْمُعِزُ           | ٱلرَّافِعُ        | ٱلْخَافِضُ                  |
| (عزت وینے والا)     | (بلند کرنے والا)  | ( ینچ کرنے والا )           |
| ٱلْبَصِيْرُ         | ٱلسَّوِيْعُ       | ٱلۡمُنِكُ                   |
| ( و یکھنے والا )    | (سننے والا)       | (ذلیل کرنے والا)            |
| ٱللَّطِيْفُ         | ٱلْعَلْلُ         | ٱلْحَكَّمُ                  |
| (مهریان)            | (انصاف کرنے والا) | (فیصله کرنے والا)           |
| ٱلْعَظِيْمُ         | ٱلْعَلِيْمُ       | ٱلْخَبِيرُ                  |
| (عظمت والا)         | (بروبار)          | (باخرر ہے والا)             |
| ٱلْعَلِيُ           | ٱلشَّكُوْرُ       | اَلْغَفُورُ                 |
| (بلند)              | (قدردان)          | ( بخشنے والا )              |
| ٱلْمُقِينَّتُ       | ٱلْحَفِيُظُ       | ٱلۡكَبِيۡرُ                 |
| (روزی پہنچانے والا) | (حفاظت کرنے والا) | (بزائی والا)                |
| ٱلْكَرِيْمُ         | ٱلْجَلِيْلُ       | ٱلْحَسِيْبُ                 |
| ( کرم کرنے والا)    | (جلال والا)       | (حساب لينے والا)            |
| ٱلْحَكِيْمُ         | ٱلْوَاسِعُ        | لَلرَّقِيْبُ                |
| ( حکمت والا )       | (وسعت والا)       | ( تگهبان )                  |
| ٱلْمُجِيْبُ         | ٱلْمَجِيْدُ       | ٱلْوَدُوْدُ                 |
| ( قبول کرنے والا )  | (بزرگی والا)      | (محبت کرنے والا)            |
| ٱلْحَقّ             | ٱلشَّهِيُـُ       | ٱلْبَاعِثُ                  |
| (اپيا)              | (حاضر)            | (اٹھانے والا)               |
| الْمَٰڌِين          | ٱلْقَوِيُ         | ٱلْوَكِيْلُ                 |
| (مضبوط)             | ( توت والا )      | ( کام بنانے والا)           |

| 18                    |                        | جنّت میں لے جانے والے وظائف |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| ٱلْهُحْصِي            | ٱلْحَوِيْدُ            | ٱلْوَلِيُ                   |
| ( گننے والا )         | ( تعریف والا )         | (دوست)                      |
| ٱلۡمُحۡي              | ٱلْمُعِيْدُ            | ٱلْمُبْدِئ                  |
| (زندہ کرنے والا)      | ( دو بارہ بنانے والا ) | ( پہلی بار پیدا کرنے والا)  |
| ٱلْقَيُّوْمُ          | ٱلْحَقّ                | ٱلْمُويُثُ                  |
| ( قَائمُ ركھنے والا ) | (زنده رہنے والا)       | (مارنے والا)                |
| ٱلْوَاحِدُ            | ٱلْهَاجِلُ             | ٱلْوَاجِلُ                  |
| (اکیلا)               | (عزت والا)             | (پانے والا)                 |
| ٱلۡقَادِرُ            | ٱلصَّهَانُ             | ٱلْاَحَٰنُ                  |
| (قدرت والا)           | (بانیاز)               | (ایک)                       |
| ٱلْمُوَجِّرُ          | ٱلْمُقَدِّمُ           | ٱلْمُقْتَدِيرُ              |
| ( پیچیے کرنے والا )   | (آگے کرنے والا)        | (اقتداروالا)                |
| ٱلظَّاهرُ             | ٱلْآخِوُ               | آلادًكُ                     |
| (نام)                 | (ĨŹ)                   | (پېلا)                      |
| ٱلْمُتَعَالِي         | الوالي                 | ٱلۡبَاطِنُ                  |
| (بلندصفات والا)       | (بالک)                 | (پوشیده)                    |
| ٱلۡهُنۡتَقِمُ         | ٱلتَّوَّابُ            | ٱلۡبَرُ                     |
| (انقام لينے والا)     | (توبہ تبول کرنے والا)  | (احمان کرنے والا)           |
| مَالِكُ الْمُلْكِ     | ٱلرَّوُّوْفُ           | الْعَفْوُ                   |
| (كائنات كامالك)       | (شفقت کرنے والا)       | (درگزر کرنے والا)           |
| آلمَايعُ              | ٱلْمُقْسِطُ            | ذُوالْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ |
| (رو کئے والا)         | (انصاف کرنے والا)      | (جلال وعزت والا)            |

|                   | <u> </u>                 | *************************************** |
|-------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| ٱلْجَامِعُ        | المُغَنِي                | الَّغْنِيُّي                            |
| (اکٹھا کرنے والا) | (بے پروا کرنے والا)      | (بے پروا)                               |
| ٱلنُّورُ          | ٱلنَّافِعُ               | ٱلضَّارُّ                               |
| (روژن)            | ( فا ئدہ دینے والا )     | ( نقصان پہنچانے والا )                  |
| ٱلْبَاقِي         | ٱلْبَدِيْعُ              | ٱلْهَادِي                               |
| (باتی رہنے والا)  | (نے انداز ہے بنانے والا) | (ہدایت دینے والا)                       |
| ٱلصَّبُورُ        | ٱلرَّشِيْهُ              | ٱلْوَادِثُ                              |
| (صبروالا)•        | (نیک راہ دکھانے والا)    | (وارث)                                  |

## 🖫 اسماعظم كاوظيفه كرنا

سيدناعلى المرتفى والنظر في في في الكله مرتبدر ول الله كالنظر في في سي في المستعلل الله على المستعلل الله الله الله المستعلل الله الله الله الله الله الله المستعلل الله الله الله الله المستعلل الله الله الله الله المستعلل الله الله الله المستعلل المستعل المستعلل المستعل المستعلل المستعل المستعلل المستعلل المستعلل المستعل المستعل المستعل المستعل المستعل المستعل المستعل المستعل المستعل المستعلل المستعلل المستعل ا

والے اللہ کے لیے ہیں۔''

<sup>•</sup> صحيح و رجاله ثقات صحيح ابن حبان:٣/ ٨٨، حديث:٨٠٨.

ع مسند احمد: ١/ ٩٢ ، حديث: ٧١٢.

### جنّت ميں لے جانے والے وظائف \_\_\_

فائدہ: اس حدیث میں سیدنا علی رقائن کی عظمت کا بیان ہے۔ انسان کو بھی بھی یہ نہیں سجھنا چاہیے کہ اس کے نیک اعمال اس کی بخشش کے لیے کافی ہیں۔اللہ سے معافی مانگنے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ علی ہی نے فرمایا تھا: میں روزانہ ایک سومرتبہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہوں۔ [مسلم: ۲۷۰۲] جبکہ رسول اللہ علی ہی حیات و سیرت کی پاکیزگی کا یہ عالم ہے کہ آپ علی ہی ذات وزندگی میں لفظ دو سیان کا تصور بھی نہیں ہے۔ آپ علی ہی کراووں کے امام میں لیکن آپ علی کی اروزانہ ایک سومرتبہ استغفار کرنا ہمارے لیے ایک درس ہے۔

الله المعاص كى تلاوت المعاص كى تلاوت المعاص

سیدنا انس بن ما لک و الله الله الله الله الله علی رسول الله من الله الله من الله من الله من الله علی الله علی ما حاضر ہوا، اور کہا: میں دون الله اُحد ' (سورة اخلاص) سے بہت محبت کرتا ہوں۔رسول الله من الله الله من ا

" حُبُّكَ إِيَّاهَا أَدْخَلَكَ الْجَنَّةَ "• " أَنْ كُلُكَ الْجَنَّةَ "• " أَنْ كُنْ " أَنْ كُنْ " فَيْ الْجَنْ

سیدنا ابو ہریرہ دی شخیبیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ ظائی کے ساتھ ایک جگہ ہے گزر
 رہاتھا کہ کی شخص کے سورت اخلاص''قل حواللہ احد، اللہ العمد'' پڑھنے کی آواز آئی، تو رسول اللہ ظائی نے اللہ ظائی نے نے فرمایا: ''اس شخص کے لیے واجب ہوگئ۔'' میں نے بوچھا: یارسول اللہ ظائی کیا واجب ہوگئ۔'' میں نے بوچھا: یارسول اللہ ظائی کیا واجب ہوگئ؟ آپ ظائی نے فرمایا: جنت۔ ہا۔

مسند أحمد بن حنبل: رقم الحديث: ١٢٤٥٥، ١٢٥٣٤ مسند عبد بن حميد: رقم الحديث: ٣٤٣٥، الحديث: ٣٤٣٥، إسناده صحيح.

و سنن الترمذى: كتاب فضائل القرآن، باب سورة الاخلاص، حديث:٢٨٩٧-صحيح.
 www.KitaboSunnat.com

#### جنّت میں لے جانے والے وظا نفنہ

سورت اخلاص:

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدُّ فَ اللهُ الصَّمَدُ فَ لَمْ يَلِنَهُ وَ لَمْ يُوْلَنُ فَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى لَهُ الصَّمَدُ فَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَى اللهُ الصَّمَدُ فَي اللهُ الصَّمَةُ الصَّمَدُ فَي اللهُ الصَّمَدُ فَي اللهُ الصَّمَدُ اللهُ الصَّمَةُ فَي اللهُ الصَّمَدُ فَي اللهُ الصَّمَدُ فَي اللهُ الصَّمَدُ اللهُ الصَامِقُولُ اللهُ الصَّمَةُ الصَامِقُ الصَّمَةُ الصَامِقُ الصَّمَةُ الصَامِقُولُ اللهُ الصَّمَةُ الصَامِقُ الصَّمَةُ الصَامِ المَامِقُولُ الصَّمَةُ الصَامِقُ الصَامِقُولُ الصَّمَةُ الصَامِ المَامِقُولُ المَامِقُولُ المَامِقُولُ المَامِقُولُ المَامِقُولُ المَامِقُولُ المَامِقُولُ المَامِقُولُ المَامِقُولُ المَّامِ المَامِقُولُ المَامِقُولُ المَامِقُولُ المُعْمَامُ المَامِقُولُ المَامِقُولُ المَامُ المَامِقُولُ المَامِقُولُ المَامِقُولُ اللّهُ المَامِقُولُ المَامِقُولُ المَامِقُولُ المَامِلُولُ المَامِقُولُ الصَامِقُولُ المَامِقُولُ المَامِلُولُ المَامِقُولُ المَامُ المَامِلُولُ المَامِلُولُ المَامِلُولُ المَامِلُولُ المَامِلُولُ المَامِلُولُ المَامِلُولُ المَامِلُولُ المَامِلُ المَامِلُ المَامِلُولُ المَامُ المَامُ المَامُ المَامِلُولُ المَامِلُولُ المَامُ المَامُ المَامُ المَامُ المَامُ المَامُولُ ال

ترجمہ ''کہدو بیجے کہ وہ اللہ ایک ہے۔اللہ بے نیاز ہے۔اس نے کی کوجنم ویا ہے نہارے ہے۔'' ہے نہ اسے جنم ویا گیا ہے۔اور کوئی بھی اس کی برابری کرنے والانہیں ہے۔'' فائدہ: سسسورۃ الاخلاص میں توحید کا انتہائی جامع بیان ہے۔ اسلام کی بنیادی تعلیم توحید ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ سورت اخلاص پڑھنا ایک تہائی قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ [صحیح مسلم: ۱۸۱]

### الله سرورت يليين كى تلاوت

سیدنا جندب رہ النظویان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظافیاً نے فرمایا: " مَنْ قَرَءَ یٰسَ فِی لَیْلَةِ ابْتِغَاءَ وَجْهَ اللّٰهِ ، غُفِرَ لَهُ" • "جس نے رات کے وقت سورت یلیمن کی تلاوت، محض اللہ تعالیٰ کو راضی

كرنے كے ليےكى،اس كے گناہ معاف كرديے جاتے ہيں۔"

فواند: .....قریب المرگ اور فوت شده لوگول پر پڑھنے کے اعتبار سے سورت یلین بہت مشہور سورت یلین بہت مشہور سورت ہے۔ جبکہ سورت یلیین کو ان اوقات بیں پڑھنے سے متعلق کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے۔ سورت یلین کی فضیلت میں بیان کی جانے والی اکثر روایات ضعیف بلکہ موضوع ہیں۔ البتہ ایک روایت میں سیدنا عبداللہ بن عباس والتی کا فرمان منقول ہے کہ جس مخص نے صح کے وقت سورت یلین پڑھی اس کا سارا دن آسانی سے گزرے گا اور جس نے شخص نے صح کے وقت سورت یلین پڑھی اس کا سارا دن آسانی سے گزرے گا اور جس نے شام کے وقت سورت یلین کی تلاوت کی صبح تک اس کا وقت آسانی سے گزرے گا۔ [سنن شام کے وقت سورت یلیین کی تلاوت کی صبح تک اس کا وقت آسانی سے گزرے گا۔

<sup>●</sup> صحیح ابن حبان: ٦/ ٣١٢، حدیث: ٢٥٧٤ علامه شعیب الارتوط انتض نے اس روایت کے راویوں کو انتقار روایت کے راویوں کو انتقار اردیا ہے۔

الدارمی: ٢/ ٥٤٩، حدیث: ٣٤١٩، حسن قریب الرگ انسان کے پاس سورت کلین خالی برخ سے سے اس کی جان کنی میں آسانی ہونے کے نظریات شری دلائل سے بالکل خالی بیں۔ رسول الله تُلَّیْنِ نے قریب الرگ انسان کو کلمہ طیبہ 'لا الہ الا الله'' کی تلقین کرنے کا حکم دیا ہے۔ [مسلم: ٩١٦] بعض لوگ نے مکان اور دکان یا کسی کاروبار کے آغاز کے وقت سورت کیسین پڑھتے، بلکہ حفاظ یا عام افراد کو بلا کر پڑھاتے ہیں۔ حالا تکہ حصول برکت کے لیے محض سورت کیسین کو محقل کرلینا درست نہیں ہے۔ قرآن کریم کا ایک ایک حرف باعث برکت اور باعث سکون ہے۔

## 🕮 الساذان کاجواب دینا

سیدنا عمر بن خطاب ڈاٹٹؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نگاٹی نے فرمایا: جب مؤذن اذان کہتا ہے تو تم میں سے کوئی شخص اس کے کلمات من کر ان کلمات کو اس طرح دہرا تا ہے کہ جب مؤذن کہتا ہے:

"اَللَّهُ اَكْبَرُ اَللَّهُ اَكْبَرُ،اَللَّهُ اَكْبَرُ اَللَّهُ اَكْبَرُ

''الله بہت بڑا ہے۔اللہ بہت بڑا ہے۔اللہ بہت بڑا ہے۔'' اذان سننے والا بھی کہتا ہے:

"اَللَّهُ اَكْبَرُ اَللَّهُ اَكْبَرُ، اَللَّهُ اَكْبَرُ اَللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ"

''الله بہت بڑا ہے۔اللہ بہت بڑا ہے۔اللہ بہت بڑا ہے۔ان پھرمؤ ذن کہتا ہے:

" اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلْهَ إِلَّا اللَّهُ، اَشْهَدُانَ لَّا اِلْهَ إِلَّا اللَّهُ"

'' میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔'' y 23 🗞

#### جنّت میں لے جانے والے وظائف\_

اذان سننے والا بھی کہتا ہے:

" أَشْهَدُانَ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُانَ لَّا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ"

'' میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔''

پھرمؤذن كہتا ہے:

" اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا ارَّسُولُ اللهِ، اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا ارَّسُولُ اللهِ

''میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیبنا محمد (مُنظِیم ) اللہ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یقینا محمد (مُنظِیم ) اللہ کے رسول ہیں۔''

اذان سننے والا بھی کہتا ہے:

"اَشُهَلُ اَنَّ مُحَبَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ، اَشُهَلُ اَنَّ مُحَبَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ، اَشُهَلُ اَنَّ مُحَبَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ

''میں گواہی دیتا ہوں کہ یقینا محمد(مُنْافِیْظ) اللہ کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یقینا محمد(مُنْافِیْظ) اللہ کےرسول ہیں۔''

پھرمؤذن کہتاہے:

" حَيَّ عَلَى الصَّلُوةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلُوةِ" " نَمَازَى طرف آوَـ نَمَازَى طرف آوَـ "

اذان سننے والا کہتا ہے:

"لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ، "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ، " " الله على كَا توفِق فِي الله على كَا توفِق فِي الله على الله على كَا توفِق فِي الله على الله

24 🗞

ہے۔ گناہوں سے بیخ کی ہمت اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ بی کی توفق سے ہے۔''

پھرمؤ ذن کہتا ہے:

" حَيَّعَلَى الْفَلاحِ، حَيَّعَلَى الْفَلاحِ" " كَامِيالِي كَاطِرِفْ آوَـ" " كَامِيالِي كَاطِرِفْ آوَـ"

اذان سننے والا کہتا ہے:

"لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ" "گناہوں سے بچنے کی ہمت اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ گناہوں سے بچنے کی ہمت اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔" پھر مؤذن کہتا ہے:

" إَللَّهُ آكْبَرُ اَللَّهُ آكْبَرُ"

''الله بهت بزامے۔اللہ بہت بڑا ہے۔''

اذان سننے والا بھی کہتا ہے:

" اَللَّهُ اَكْبَرُ اَللَّهُ اَكْبَرُ"

''الله بهت برا ہے۔الله بهت برا ہے۔''

پھر مؤذن کہتا ہے:

" لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ"

''اللہ کے سواکوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔''

اذان سننے والا بھی کہتا ہے:

"لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ"

'' اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔''

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

🔪 25 🗞

#### جنّت میں لے جانے والے وظا *نف*ہ

مؤذن کے ساتھ ساتھ ان کلمات کو دہرانے والاقتحص جنت میں جائے گا۔ ◘ ﴾ ۔ سیدنا ابو ہریرہ دہائیڈ سان کرتے ہیں کہ ہم ایک موقع پر رسول اللہ مَالِیْکِم کے ساتھ م<u>تھے۔</u>

سیدنا ابو ہریرہ ڈھٹٹ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک موقع پر رسول اللہ ٹاٹٹی کے ساتھ تھے۔
 سیدنا بدال جھٹٹ نے اذان کہی، جب وہ اذان کمل کر چکے، تو رسول اللہ ٹاٹٹی نے فرمایا:

"مَنْ قَالَ مِثْلَ هٰذَا يَقِينًا، دَخَلَ الْجَنَّةَ "• "جمشِحض نے اس (بلال ڈائٹ) کی طرح کہا، وہ جنتی ہو گیا۔"

فواند: .... اسلام مين نماز كواولين حيثيت حاصل بـ-اذان نماز ك ليمسلمانون کو اکٹھا کرنے کا شری طریقہ اور ذریعہ ہے۔اذان س کر شیطان بہت دور بھاگ جاتا ہے۔ [مسلم: ٣٨٨] رسول الله تاليل في اذان كهنه والعضض كي بهت فضيلت بيان كي ہے۔آپ اُٹھٹا نے فرمایا: جس مخص نے بارہ سال اذان کہی، اس کے لیے جنت واجب ہوگئ۔اور اذان کہنے کی وجہ ہے اس کے نامہ اعمال میں روز اندساٹھ نیکیاں اور اقامت کہنے ير روزانه تمين نيكيان لكھ دى جاتى بين ـ' [ابن ماجة:٧٢٨\_مستدرك حاكم: ٧٣٦] ايك صدیث میں نرکور ہے کہ قیامت کے دن مؤذنوں کی گردنیں لمبی ہوں گی۔ [مسلم:٣٨٧] اذان کہنے کے لیے باوضو ہوتا بہتر ہے۔[تحفة الاحوذی:١/٥١٠]جسمسلمان مردكو اذان کی آواز سائی دیت اس پر لازم ہے کہ مجد میں آگر باجماعت نماز ادا کرے۔ [مسلم: ٦٥٣] اذان سن كراذان كے كلمات دہرانا عرف عام ميں''اذان كا جواب دينا'' كہلاتا ہے۔ اذان كا جواب ويت وقت يا عام حالات ميں رسول الله تَلَيْظُم كا نام مبارك سننے یا بولنے پر ہاتھوں کے انگو کھے چومنا اور آنکھوں پر ملنا کسی صحیح حدیث سے اابت نہیں \_آ پ ناٹیج کا نام س کر درود (صلی اللہ علیہ وسلم) پڑھنا جا ہیے۔

صحیح مسلم: کتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن، حدیث:
 ۳۸۵.

و سنن النسائى: كتاب الاذان، باب ثواب ذلك، حديث: ٦٧٤ مستدرك حاكم: ١/ ٣٢١، حديث: ٧٣٥.

#### جنّت میں لےجانے والے وظائف بنت میں لےجانے والے وظائف الکا .....اذ ان کے بعد دعا پڑھنا کے

'' میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شقیقی معبود نہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں بیاسی گوائی دیتا ہوں کہ محمد طُلِیْظِ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد طُلِیْظِ کے نبی ہونے یہ میں خوش ہوں۔''

فاندہ: ..... اذان س کر اس کا جواب دینے کے بعد رسول اللہ ما اللہ ما اللہ عام کے لیے مقام وسلہ کی دعا اور درود پڑھنا چاہیے۔ آپ ما اللہ کا اللہ اللہ کا درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کلمات کی طرح کلمات کہو۔ پھر مجھ پر درود پڑھو۔ جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر دس رحتیں نازل کرتے ہیں۔ درود کے بعد میرے لیے اللہ تعالی سے وسلہ ما گو۔ وسلہ بخت میں ایک مقام ہے، جواللہ کے بندول میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا، میں امید کرتا ہوں کہ وہ ایک بندہ میں ہی ہول گا۔ جس نے میرے لیے مقام وسلہ کی دعا ما گی، اس کے لیے میرے شفاعت حلال ہوجائے گی۔[مسلم: ۲۸٤]

 <sup>◘</sup> صحيح مسلم: كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن، حديث: ٣٨٥ـ
 صحيح ابن حبان: ٤/ ٥٩١، حديث: ١٦٩٣ ـ صحيح ابن خزيمة: ١/ ٢٢٠، حديث: ٤٢٢ .

27

#### درودشریف:

"اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَبَّدٍ وَ عَلَى اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ مَلِي الْمُحَبَّدِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى الْمُ الْمُواهِيَمَ النَّكَ حَمِينًا مَجِينًا مَجِينًا مَجِينًا مَجِينًا مَجِينًا مَجَينًا مَجَينًا مَحَبَّدٍ وَعَلَى اللَّهُمَّ بَارِكَ عَلَى الْمُحَبَّدِ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى اللَّهُمَّ بَارَكُتَ عَلَى اللَّهُمَّ بَارَكُ مَعَيْدًا وَعَلَى اللَّهُ المَا اللَّهُ المَا اللَّهُ مَعَيْدًا اللَّهُ المَا المَا المَا اللَّهُ المَا المَا

"أَللَّهُمَّ رَبَّ هٰنِهِ النَّعُوةِ التَّامَّةِ وَ الصَّلاةِ الْقَائِمَةِ اْتِ مُحَبَّدً الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثُهُ مَقَامًا مَحُمُودًا الَّذِي وَعَدُتَهُ"•

"اے اللہ اس کال دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے مالک! تو محمد مُلَّ اللهُ اس کال دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے مالک! تو محمد مُلَّ اللهُ اور فضیلت عطا فرما، اور آئیس اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تونے ان سے دعدہ کیا ہے۔"

فواند: ..... اذان کے کلمات اور اس کے بعد پڑھی جانے والی دعاؤں کے معانی پر غور کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کرنے کا درس دیا ہے کہ اللہ کے سواکسی کو اپنا مالک و مختار اور معبود ومبحود نہ بنانا، اسلام

<sup>•</sup> صحيح البخاري: كتاب الاذان، باب الدعاء عند النداء، حديث: ٢١٤.

28

#### جنّت میں لے جانے والے وظالفنہ

ے احکام پر عمل پیرا رہنا اپنی مرضی سے اس میں کمی بیشی نہ کرنا اور محمد علی فیا کے مقابل کسی کی بیشی نہ کرنا اور محمد علی فیا۔ بات کو اہمیت نہ دینا۔

## 

سیدنا معاذ بن انس جہنی ڈاٹٹڑ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلٹیڈ نے فرمایا: جس شخص نے کھاٹا کھانے کے بعدید دعا پڑھی اس کے پچھلے گناہ معاف کردیے جا کیں گے۔

"أَلْحَمُنُ لِللهِ الَّذِي أَطُعَمَنِي هٰذَا وَ رَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنْ عَيْرِ مَوْلٍ مِنْ عَيْرِ مِنْ عَيْرِ مِنْ عَيْرِ مِوْلٍ مِنْ عَيْرِ مِنْ عَلْمُ مِنْ مِنْ عَلَيْرِ مِنْ عَيْرِ مِنْ عَنْ مِنْ عَيْرِ مِنْ عَلْمِ مِنْ عَيْرِ مِنْ عَيْرِ مِنْ عَيْرِ مِنْ عَيْرِ مِنْ عَلَيْمِ مِنْ عَيْرِ مِنْ عَلَيْرِ مِنْ عَلَيْمِ مِنْ عَلْمِ مِنْ عَلَيْمِ مِنْ عَلَيْمِ مِنْ عَلَيْمِ مِنْ عَلْمِ مِنْ عَلَيْمِ مِنْ عَلْمِ مِنْ عَلَيْمِ مِنْ عَلْمِ مِنْ عَلَيْمِ مِنْ عَلَيْمِ مِنْ عَلِي مِنْ عَلَيْمِ مِنْ عَلَيْمِ مِنْ عَلْمِ مِنْ عَلْمِ مِنْ عَلَيْمِ مِنْ عَلَيْمِ مِنْ عَلْمِ مِنْ عَلَيْمِ مِنْ عَلَيْمِ مِنْ عَلَيْمِ مِنْ عَلْمِ مِنْ عَلَيْمِ مِنْ عَلْمِ مِنْ عَلْمِ مِنْ عَلَيْمِ مِنْ عَلْمِ مِنْ عَلْمِ مِنْ عَلْمِ مِنْ عَلْمِ مِنْ عَلْمِ مِنْ عَلَيْمِ مِنْ عَلْمِ مِنْ عَلِمِ مِنْ عَلْمِ مِنْ مِنْم

''تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور مجھے میری بے بسی وکم ہمتی کے باوجودعطا کیا۔''

فاندہ: ..... کھانا ملنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بھوک انسان کوعزت اور اسلام کی حدود پھیلانگ جانے پر مجبور کردیتی ہے۔ اس لیے کھانا کھانے کے بعد اللہ کاشکر ادا کرنا فرض ہے۔ فاقہ کشی سے اللہ کی بناہ مائگنی جا ہیے۔

## السلباس بهن كردعا پر هنا 🖟

سیدنا معاذ بن انس ڈٹائٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نٹاٹٹائی نے فرمایا: جس شخص نے لباس پہن کرید دعا پڑھی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جا کیں گے۔

" أَلْحَمُٰكُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هٰنَا وَ رَزَقَنِيُهِ مِنَ غَيْرِ حَوْلٍ

<sup>●</sup> حسن - سنن ابى داؤد: كتاب اللباس، باب ماجاء فى اللباس، حديث: ٤٠٢٣ - ٤ - سنن الترمذي: كتاب الدعوات، باب مايقول إذا فرغ من الطعام، حديث: ٣٤٥٨ - مسند أبي يعلى: ٣٢ / ٢٦، حديث: ١٤٨٨ .

#### جنّت میں لے حانے والے وظا *نفن*

مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ " ٥

"مام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بدلباس پہنایا، اور مجھے میری بے اس اور کھے میری بے اس اور کم ہمتی کے باد جود عطا کیا۔"

فافدہ: .... جسم کو ڈھائیٹا انسانی فطرت ہے۔ لباس کے لازی اوصاف ہیں سے بنیادی اور اہم وصف یہ ہے کہ کمل طور پرجم کو ڈھائیٹے والا ہو۔ محاس اور مخصوص اعضاء کو نمایاں نہ کرے۔ بالخصوص خوا تین ایسے لباس سے اجتناب کریں جو جسمانی خدوخال کو صحح طریقے سے چھپاتا نہ ہو۔ رسول اللہ کالیڈ نا نے فرمایا: جوعورتیں ایسا لباس پہنیں جوجم کو صحح طرح ڈھائیٹے والانہیں، ایسی عورتیں جہنی ہیں، جنت سے اس قدر محروم اور دور کردی جائیں گی کہ جنت کی خوشبو بھی نہ پاسکیں گی۔ [صحیح مسلم: ۲۱۲۸] فاخرانہ اور انوکھا لباس کی کہ جنت کی خوشبو بھی نہ پاسکیں گی۔ [صحیح مسلم: ۲۱۲۸] فاخرانہ اور انوکھا لباس کی کہ جنت کی خوشبو بھی رسول اللہ مالیڈ کے اللہ کے عذاب کی وعید سائی ہے۔ [ابن ماجہ: ۲۱۳۔ نسانی: ۵۰ ۲۹ ابو داؤد: ۲۱، ۶] البتہ دیگر رگوں کے لباس پہنتا بھی جائز ہے۔ ماجہ: ۲۱۰ گیا البتہ دیگر رگوں کے لباس پہنتا بھی جائز ہے۔ ابو داؤد: ۲۱، ۶] البتہ دیگر رگوں کے لباس پہنتا بھی جائز ہے۔ اور لباس کی اسلام دشن قوم کی خاص پیچان بن جائے، مسلمانوں کا اس لباس سے گریز کرنا بہتر ہے۔ اور لباس پہن کر اللہ کاشکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیراشکر کا اس لباس سے گریز کرنا بہتر ہے۔ اور لباس پہن کر اللہ کاشکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیراشکر کو نے جوتن ڈھائیٹے کو لباس عطا کیا۔ جولوگ اس نعمت سے محروم ہیں آئیس بھی عطا فرما۔

## السبيح بخميداورتبليل

 <sup>◘</sup> حسن ـ سنن ابى داؤد: كتاب اللباس، باب ماجاء فى اللباس، حديث: ٢٣٠ - ٤ ـ سنن الدارمي: ٢ / ٣٠٠ ، حديث: ١٤٨٨ .
 الدارمي: ٢ / ٣٧٨ ، حديث: ٢٦٩ - مسند أبي يعلى: ٣ / ٢٢ ، حديث: ١٤٨٨ .

" سُبْحَانَ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ" ' درنتبیج اور تعریف اللہ کے لیے ہے۔اللہ کے سوا کوئی حقیق معبود نہیں۔اللہ بہت

پھر فرمایا: جو خص " میں میں نکیاں لگھ " کہتا ہے اس کے نامہ اعمال میں ہیں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور میں گناہ معاف کردیے جاتے ہیں اور جو مخص''اللّٰہ آنجبو'' کہتا ہے اسے بھی یہی اجر ملتا ہے اور جو شخص" كا إلّه إلّا الله " كہتا ہے اسے بھى يہى اجر ملتا ہے اور جو شخص" اُلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ "كَهَا إِلِي السِّيسِ مَيالِ ملتى بين اورتمين كناه معاف ہوتے ہيں۔ •

فانده: ....تبيع وتحميد الله ك مال بهت وزنى عمل بـ اور "لا اله الا الله" بهترين وظیفہ ہے۔ جو قیامت کے روز اینے پڑھنے والے کے لیے نیکیوں میں بہت زیادہ اضافے کا باعث ہوگا۔ مذکورہ حدیث میں کلمات کسی بھی ونت کسی بھی تعداو میں پڑھے جاسکتے ہیں۔

## 🗗 ..... ہرنماز کے بعد تبیج وتحمید کرنا

سیدنا ابوہریرہ ٹاٹھ بیان کرتے ہیں که رسول الله ٹاٹھا نے فرمایا: جس مخص نے ہرنماز کے بعد ۲۳ مرتبہ''سیان اللہ'' اور ۳۳ مرتبہ''الحمد للہ'' اور ۳۳ مرتبہ''اللہ اکبر'' کہا..... بیہ ننانو ے کلمات ہوئے .....اورسو (۱۰۰) مکمل کرنے کے لیے ایک مرتبہ مندرجہ ذیل کلمہ پڑھا، تو اس کے گناہ معاف کردیے جائیں گے،اگر چہ سندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ " لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُلَةُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلُكُ وَ لَهُ الْحَمْلُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيْرٍ "٥

۵ مسند أحمد: ۲/ ۳۱۰، حدیث: ۸۰۷۹.

صحیح مسلم : کتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة، حديث:٥٩٧.

جنّت می*ں لے جانے والے وظا نَف*ی

''اللہ کے سواکوئی حقیقی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کاکوئی شریک نہیں، ای کی حکمرانی ہے اور ای کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔'

فائدہ: ...... نماز کے بعد فورا اٹھ کر چل دینا مناسب عمل نہیں ہے۔ بہت جلدی جانے والوں کو بھی چاہیے کہ حدیث میں نہ کور تسبیحات مکمل کر کے اٹھیں۔ جو خص فرض نماز سے سلام پھیرکر ای جگہ پر بیٹھ کر جتنی دیر تک مسنون وظائف پڑھتار ہتا ہے، فرشتے اس کے لیے رحمت ومغفرت کی وعائیں کرتے رہتے ہیں۔ [صحیح البخاری: ۲۱۱۹]

## الله وَالله وَال

سیدنا عبداللہ بن عمرور الشخامیان کرتے ہیں که رسول الله ظالین نے فرمایا: کوئی انسان بھی میں کلمہ پڑھتا ہے، تو اس کے گناہ معاف کردیے جاتے ہیں اگر چہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔

رِن ﴿ إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةً إِلَّا بِاللَّهِ \*• بِاللَّهِ \*• بِاللَّهِ \*•

''الله كے سواكوئى حقیقى معبود نہیں۔ اور الله بہت بڑا ہے۔ اور برائی ونقصان سے بچنے اور نیكی ومنفعت اپنانے كی ہمت الله كى توفیق كے بغیر ممكن نہیں۔''

فائدہ: ..... یہ وظیفہ دن میں کی بھی وقت پڑھا جاسکتا ہے۔ طوطے کی طرح رثنا مقصد نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی توحید اور اس کی قدرت و اختیارات سے غافل نہ ہو۔ اس کا عقیدہ متحکم ہو کہ اس کی زندگی کے تمام تر حالات وتصرفات کا مالک و مختار اللہ تعالیٰ ہے۔ اس طرح دن بھر اللہ کی رحت و توفیق کی بدولت انسان برائیوں اور معاشی و

سنن الترمذي: كتاب الدعوات، باب فضل التسبيح والتكبير والتهليل، حديث:
 ٣٤٦٠.



#### جنّت میں لے جانے والے وظا نُف \_\_

معاشرتی نقصانات سے محفوظ رہتا ہے۔

### تی .....سوتے وقت بستر پرلیٹ کردعا پڑھنا 💮

"الله كسواكوئى حقيقى معبودنهين، وه اكيلا ب، اس كاكوئى شريك نهين، حكرانى الله كسب الله كالوئى شريك نهين، حكرانى الله كالله كالكاله كالكاله كالله كالكاله كالله كال

فائدہ: ..... نیند موت کی بہن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ رات نیند عطاکر نے کے بعد صبح جاگنا نصیب کرے یا نہ کرے۔ اس لیے بستر پر آتے ہی اپنے گنا ہوں کی معافی مانگنا اور اللہ کی حمد د تو حید کا اظہار و اقرار کرنا چاہیے۔ تاکہ اگر اس رات موت آ جائے تو آخری ممل ذکر اللی ہواور جنت نصیب ہوجائے۔

❶ صحیح ابن حبان:۱۲/ ۳۳۸، حدیث:۵۲۸- صحیح الترغیب والترهیب،
 للألبانی:حدیث:۲۰۷.

### جنّت میں لے جانے والے وظائف عن میں ایم کا ہے۔ سرات کے کسی پیمراٹھ کر دعا کرنا کھا

"الله كسواكوئى حقيقى معبودنهيس، وه اكيلا ب، اس كاكوئى شركي نهيس، حكمرانى الله كسواكوئى شركي نهيس، حكمرانى اسى كى جداور وبى ہر چيز پر قادر جدالله پاك به اور ہر تعريف الله كے اور الله كسواكوئى حقيقى معبود نهيس ب، اور الله كسواكوئى حقيقى معبود نهيس ب، اور الله بهت بروا ہد برائى سے بحنے اور نيكى كرنے كى تو فيق صرف الله بلند و عظيم كى طرف سے ہے."

پھر دعا میں کے: میرے رب! میرے گناہ معاف کردیجیے۔ تو اس کے گناہ معاف کردیجیے۔ تو اس کے گناہ معاف کردیے جاتے ہیں۔اوراس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اگر وہ اٹھ کر وضو کر کے نماز بڑ ھے تو اس کی نماز بھی قبول کی جاتی ہے۔ ●

فواند: .....رات کے وقت جب ہر کوئی اپنے بستر پر آرام کی نیندسور ہا ہو، اس وقت اپنے رب کو یاد کرنا بہت افضل عمل ہے۔ انسان دن بھرمصروف رہتا ہے جبکہ رات کا وقت

<sup>●</sup> صحيح البخاري: أبواب التهجد، باب من تعار من الليل، حديث:١١٥٤ - سنن ابن ماجة: كتاب الدعاء، باب ما يدعو به إذا انتبه من الليل، حديث:٣٨٧٨، اللفظ لابن ماجة.

جنّت میں لے جانے والے وظائف \_\_\_\_

انسان کے لیے اس کے گزرے ہوئے دن کے اچھے اور برے حالات کا حساب کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ ای طرح بہت ی برائیاں بھی رات ہی کی تاریکی میں جنم لیتی ہیں۔ البتہ جو شخص رات کے وقت اپنے اللہ کی تو حید کا اقرار کر کے اپنے گناہوں کی معافی کا طالب ہوتو وہ شخص اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ رات کے پچھلے پہر اللہ تعالیٰ آسان دنیا پر اللہ تعالیٰ آسان دنیا پر اللہ تعالیٰ موتی ہے۔ اس وقت دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔

# 

سیدنا ابو ہر رہ ہ اٹھنے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ٹاٹھنے کے فر مایا: جو شخص یہ کلمات دن میں (کسی بھی پہر) ایک سو بار پڑھتا ہے:

" لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْلُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ"

''الله كسواكوئى حقیقی معبودنہیں، وہ اكيلا ہے، اس كاكوئى شريك نہيں، حكمرانی اس كى كوئى شريك نہيں، حكمرانی اس كى ہے اور وہى ہر چیز پر قادر ہے۔'' اس حض كو دس غلام آزاد كرانے كے برابر ثواب ملتا ہے اور اس كے نامہ اعمال ميں ایک سوئیل كھودى جاتى ہے اور ایک سوگناہ معاف كردیا جاتا ہے۔ • ميں ایک سوئیل كھودى جاتى ہے اور ایک سوگناہ معاف كردیا جاتا ہے۔ •

فاندہ: .....اللہ تعالیٰ کوتو حید کا اقرار کرنے والا انسان بہت محبوب ہے۔ دن اللہ تعالیٰ نے ردزی کمانے اور زندگی کے دیگر تمام اہم معاملات انجام دینے کے لیے بنایا ہے۔ جو انسان اپنی مصروفیت کے باوجود اللہ تعالیٰ کی تو حید کا اقرار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر اپنی زبان پر جاری رکھتا ہے دہ یقینا اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے۔ اللہ کی تو حید اور تبیج کے ربان پر جاری رکھتا ہے دہ یقینا اللہ تعالیٰ کا مقرب بن جاتا ہے۔ اللہ کی تو حید اور تبیج کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اقرار کرتا کہ اللہ تعالیٰ بی ہر چیز پر قادر ہے، یہ اقرار انسان کو غیر

صحیح البخاری: كتاب الدعوات، باب فضل التهلیل، حدیث:٦٤٠٣.

#### جنّت میں لے جانے والے وظا لئن**ہ**

برابر ہوں۔'

الله ہے کی میں معاملے میں مدد ما تکنے اور غیر اللہ کو پکارنے اور اللہ سے بغاوت جیے فتیج اعمال سے محفوظ اور بازر کھتا ہے۔

# المانِ فجرے بعدایک سومر تبہ ج وہلیل کرنا کے

سيدنا ابو بريره والثين بيان كرتے بيل كه رسول الله طَلَيْمُ نے فرمايا:
"مَنْ سَبَّحَ فِيْ دُبُرِ صَكَلاةِ الْغَدَاةِ مِائَةَ تَسْبِيْحَةٍ وَ هَلَّلَ مِائَةَ تَهْلِيْلَةٍ
غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوْبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ" •
"جَسِ شَخْصَ نے نمازِ فجر كے بعد ايك سوبار" سجان الله" اور ايك سوبار" لا الدالا
الله" پرُها، الل كے گناه معاف كرد ہے جاتے ہيں جا ہے سمندركي جھاگ ك

۔ **فاندہ: .....** نماز نجر کے وقت فرشتے اللہ کے حضور انسان کے اعمال لے کر جاتے ہیں۔اس وقت اللہ کی تنبیج وہلیل کرنا بہت بوی سعادت کی بات ہے۔



سيدنا ابو مريره وللمنظ بيان كرتے ميں كدرسول الله من الله علي ألم مايا:

"مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَبْدِيهِ فِي يَوْمِ مِائَةَ مَرَّةِ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ"

"جو شخص ایک ون میں (کس بھی وقت) ایک سو بار "سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ" بِرُهتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں جاہے سمندر کی جھاگ

سنن النسائي: كتاب صفة الصلاة، باب نوع آخر من عدد التسبيح، حديث: ١٣٥٤.

صحيح البخاري: كتاب الدعوات، باب فضل التسبيح، حديث: ٢٠٤٢.

36

#### جنّت میں لے جانے والے وظا کفنے

کے برابر ہوں۔

سیدنا ابو ہریرہ ڈاٹھ نیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کاٹھ نے فرمایا: جو محض ایک سو بار سے وقت اور ایک سو بار شام کے وقت "سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ" پڑھے،

"غُفِرَتْ ذُنُو بُهُ وَ إِنْ كَانَتْ أَكُثَرَ مِنْ زَبِي الْبَحْرِ" و "

"اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں چاہے سمندر کی جھاگ سے زیاوہ ہوں۔ "

فائدہ: سد دن جر مختلف بد کلامیوں اور لسانی خطاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا بہترین مل ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والی زبان بہترین زبان ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اکثر اوقات اللہ کا ذکر اپنی زبان پر جاری رکھے۔ افسوس ہے کہ اکثر مسلمان کوئی نہ کوئی گیت ہی گنگانتے رہتے ہیں۔ جبکہ ایسا کرنا مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔

## 🕮 🖾 ....استغفار کرنا ( گناموں کی معافی مانگنا )

ابویبار زید جھٹنؤ بیان کرنے ہیں کہ رسول اللہ ٹھٹیٹا نے فرمایا: جو شخص پیکلمات کہتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جاہے وہ میدان جہاد سے بھی بھا گا ہو۔ ۔

"أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِي لا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ وَ أَتُوْبُ إِلَيْهِ" ﴿ السَّعْفِرُ اللّٰهَ اللّٰهِ عَنْشُ مَا لَكُمْ مُولٍ، جَس كَسُوا لُونَى حَيْقَ معبود نبيس، وه زنده ب،

قائم رکھنے والا ہے اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔''

سیدنا ابودرداء دل تفظیران کرنے میں که رسول الله طافیر نے ارشاد فرمایا: انسان جو پھے ہمیں بولتا ہے، وہ لکھ لیا جاتا ہے۔ جب انسان گناہ کر بیٹھے، اور الله تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگنا چاہتو ہاتھ اٹھا کر یہ کلمات کہتو الله تعالیٰ اس کا گناہ معاف کریں گے:

<sup>◘</sup> صحیح ابن حبان:۳/ ۱٤۱، حدیث:۹۵۸\_مستدرك حاكم:۱/ ۲۹۹، حدیث: ۱۹۰٦.

سنن الترمذي: كتاب الدعوات، باب في دعاء الضيف، حديث:٣٥٧٧.

" اَللّٰهُمَّ إِنِّى اَتُوبُ إِلَيْكَ مِنْهَا لَا اَدْجِعُ إِلَيْهَا اَبَنَّا" • " اَللّٰهُمَّ إِنِّى اَتُوبُ إِلَيْكَ مِنْهَا لَا اَدْجُعُ إِلَيْهَا اَبَنَّاهُ كَا ارتكاب "الله! مِن آپ كى بارگاه مِن توبركرتا بول اور آئنده اس گناه كا ارتكاب نہيں كروں گا۔ "

پس سیدنا جابر بن عبدالله والنظ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول الله طَالَیْمُ کے پاس آیا اور اس میں اللہ طالنی کی اس آیا اور اس نے میرے گنا ہوں کا کیا ہوگا؟ بائے میرے گنا ہوں کا کیا ہوگا؟ رسول الله طالنی ان نے اسے کہا کہ اینے گنا ہوں کی معانی مانگنے کے لیے بیکلمات کہو:

"أَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ أُوسَعُ مِنَ ذُنُوبِي وَ رَحْمَتُكَ أَرْجِي عِنْ لَا لَهُمَّ مَغْفِرَتُكَ أَرْجِي عِنْدِي مِنْ عَمَلِيْ"

"اے اللہ! تیری بخشش میرے گناہوں سے وسیع ہے۔ اور جھے اپ عمل سے بڑھ کر تیری رحمت کی طلب ہے۔"

اس شخص نے یہ کلمات کے۔ تو رسول الله تالیّل نے اسے فرمایا کہ دوبارہ یبی کلمات دہراؤ، اس نے یہ کلمات دوبارہ کے، رسول الله تالیّل نے فرمایا: تیسری بار پھر یبی کلمات دہرائے تو آپ تالیّل نے فرمایا:

"قُمْ، فَغَفَرَ اللَّهُ لَكَ"

''اٹھ جاؤ، اللّٰدتعالٰی نے تمھارے گناہ معاف کردیے ہیں۔''

فائدہ: اللہ کومعافی مانگنے والا انسان پہند ہے۔ لیکن انسان کومعافی مانگ لینے کی نیت سے گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب کوئی گناہ سرزد ہوجائے تو اس کی معافی کے لیے اللہ تعالی کی طرف رجوظ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ توبہ کرنے میں دیر کرنا گناہ کو ہلکا جان کر اس پر قائم رہنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالی انہی لوگوں کی توبہ قبول کرتے ہیں جو گناہ

ستدرك حاكم: ١/ ٦٩٧، حديث: ١٨٩٩.

صحیح مستدرك حاكم: ١٩٩٤، حدیث: ١٩٩٤.

38 🗞

ہوجانے پرشرمندہ ہوکر جلدتو ہرکہ لیتے ہیں۔ [سورۃ النساء:٤/ ١٧] انسان گناہ کرنے کے بعد اگر نادم وشرمندہ ہوکر اللہ تعالی سے معافی مائے تو اللہ تعالی اس کا گناہ معاف کردیتے ہیں۔ رسول اللہ طالی اس کا گناہ معانی گناہ کرنے کے بعد اللہ کے عذابوں سے ڈرتے ہوئے اور آئندہ گناہ سے بیخے کا وعدہ کرکے اللہ تعالی سے اپنے گناہ کی معافی مائلاً ہوتو اللہ تعالی فرماتے ہیں: میرے بندے کو اس بات کا احساس ہے کہ میرا اللہ مجھے معاف بھی کرسکتا ہے اور عذاب بھی دے سکتا ہے۔ اس بندے نے مجھ سے معافی مائلی ہے، لہذا میں نے اس بندے کو معاف کردیا۔ وہ انسان پھر گناہ کر بیٹھتا ہے اور پھر معافی مائل ہے تو اللہ تعالی اس معاف کردیا۔ وہ انسان پھر گناہ کر بیٹھتا ہے اور پھر معافی مائلاً ہے تو اللہ تعالی اسے معافی کردیا۔ وہ انسان پھر گناہ کر بیٹھتا ہے اور پھر معافی کردیا۔ وہ انسان پھر گناہ کر بیٹھتا ہے اور پھر معافی کردیا۔ وہ انسان کے بعد مجھ سے مائلے گا میں تجھے معاف کردول گا۔ [مسلم:۲۷۵]

## سرسول الله مَنْ يُنْفِعُ بِرورود بِرْ هنا الله مَنْ يُنْفِعُ بِرورود بِرْ هنا

سيدنا انس بن ما لك بالتنظيميان كرتے بين كه رسول الله طالية الله عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَ "مَنْ صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ وَ حُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ " • حُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ " • حُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ " • "جو خض مجھ پر ايك بار درود پڑھتا ہے الله تعالى اس پر دس بار رحمت نازل كرتے بيں۔ اور اس كے دس گناه معاف كرد بے جاتے بيں۔ اور دس درجات بلند كرد ہے جاتے بيں۔ "

فاندہ: ..... نبی کریم طالع کا نام سن کر درود پڑھنا فرض ہے۔ رسول الله طالع کا نام سن کر درود نه پڑھنے والا انسان الله کی رحمت سے محروم ہوجاتا ہے۔[مسند احمد: ٤٤٤] رسول الله طالع نے ایسے انسان کو بخیل قرار دیا ہے جو آپ کا نام سن کر درود نہیں پڑھتا۔

مسنلہ اُحمد:۳/ ۱۰۲ ، حدیث:۱۲۰۱۷ . محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>•</sup> سنن النسائي: صفة الصلاة، باب الفضل في الصلاة على النبي، حديث:١٢٩٧-

[ ترمذی: ۲۵ و ۳ یا بی بھی ضروری ہے کہ درود کے الفاظ مسنون اورصحابہ نڈائٹی سے ثابت شدہ ہوں \_مصنوعی درود کا کوئی اجروثواب اور اخروی فائدہ نہیں ہے۔اذان اور دیگر اسلامی شعائر اورعبادات کے ساتھ درود کاغیرمسنون اضافہ نامناسب عمل ہے۔

# 😭 ندگی کے آخری کلمات 😭

سيدنا معاذ بن جبل المُتَّفَّن بيان كرتے بين كه رسول الله تَلَيَّمُ نَ فرمايا: "مَنْ كَانَ آخِرُ كَلامِهِ" لا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ" وَخَلَ الْجَنَّةَ" • " "جَنْ كَانَ آخِرى كلام" لا إله إلا الله" بوا، وه جنت بين جائ گا-"

**غاندہ**:.....انسان کی ساری زندگی کا خلاصہ اس کی آخری گھڑیاں ہی ہوا کرتی ہیں۔ آخری کمحات میں اگر اس کی زبان پراللہ تعالیٰ کی تو حید کا اقرار الفاظ کی صورت میں ابھر آیا تو اس کی نجات اور کامیا بی بقینی ہے۔ پیکلمات اس کی زبان پر آئیں گے جس نے دنیا میں اللہ کو ایک مانتے ہوئے اس کی اطاعت و فرمانبرداری کی ہوگی۔ اسی مفہوم کی طرف امام بخاری الطلف نے بھی اشارہ کیا ہے، انہوں نے باب ان الفاظ میں قائم کیا ہے کہ''جس کا آخرى كلام لا البدالا الله بوا، وه جنت مين جائے گا'' اور اس باب كے تحت جو حديث ذكركى ہے اس میں رسول الله مظافیم کا فرمان ہے کہ جو مخص شرک سے یاک فوت ہوا وہ جنت میں جائے گا۔ [بخاری:١٢٣٧] وبب بن منه رشاف كہتے بي كه لا الدالا الله جنت كى تنجى ب اور ہر منجی کے دندانے ہوتے ہیں اگرتم (لا اله الا الله والی) الی تنجی لے کر (اللہ کے ہاں) آؤ کے جس کے دندانے ہوں گے تو جنت کا دروازہ تمھارے لیے کھول دیا جائے گا۔ [بخاری: کتاب الجنائز] ان دندانوں سے مراد حرام کاموں سے بچنا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ رسول الله نگافی نے فرمایا: جو شخص قریب المرگ ہو، اس کے قریب لا الدالا الله لکارو، اسے اس کلمه کی تلقین کرو۔ [مسلم: ۹۱۹] ونیا سے رخصت ہونے

صحيح- سنن أبي داؤد: كتاب الجنائز، باب في التلقين، حديث:٣١١٦.

جنّت میں لے جانے والے وظائف\_

والے کے لیے حقیق کامیابی کی یہی صانت ہے۔ رسول الله طابع ایک انساری صحابی کی عیادت کے لیے گئے تو اسے فرمایا: لا اله الا الله کهو، اس نے پوچھا: کیا یہ میرے لیے بہتر ہے؟ آپ طابع نے فرمایا: ہاں، تیرے لیے بہتر ہے۔ تو اس صحابی نے لا اله الا الله کہا۔

[مسند احمد:۲۵۸۵]

# المان ترین کلمات کی فضیلت کی فضیلت کی فضیلت کی است

سيدنا ابو ہريره والنظ بيان كرتے ہيں كه نبى كريم مَالنظم في ارشاد فرمايا:

" كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمٰنِ خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللَّسَانِ ثَقِيْلَتَانِ فِي الْمِيْزَانِ: سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيْمِ - " فِي الْمِيْزَانِ: سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيْمِ - " في الْمِيْزَانِ: سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيْمِ - " في الْمِيْزَانِ: سُبْحَ اللَّهِ الْعَظِيْمِ - " في الْمِيْزَانِ مِن بهت وزنى بول كَ: (وه كلمات يه بين) " بهت وزنى بول كَ: (وه كلمات يه بين)"

"سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ"

"الله پاک ہاورتریف بھی ای کی ہے۔الله پاک ہے عظمتوں والا ہے۔"

فائدہ: الله باک کا اساء، بالخصوص اسم اعظم کی شیع بیان کرنا انتہائی اعلی عمل ہے۔ مسنون اذکار کو اگر جمع کیا جائے تو بیشتر اذکار ایسے ہیں جن میں سجان الله، الحمد لله اور لا الله کے کلمات ملیں گے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ الله تعالی اپنے بندوں کو اپنی تعریف وسنی بیان کرنے کا عادی اور پابند بنانا چاہتے ہیں۔ نبی کریم ناٹی نے نہ مایا ہے کہ اس انسان کی زبان بہترین زبان ہے جو الله کا ذکر کرتی ہو۔ [تر مذی: ۹۶ ، ۳] الله پاک کی شیع اور تحمید جس انسان کامعمول بن جائے وہ تی بہتر ہے بعد فرقہ کے اور تحمید جس انسان کامعمول بن جائے وہ تی بہتر ہے بعد فرقہ کے اور تمام کی اللہ ہوگا۔

و صليع التخارى: كتاب التوحيد، بأب قؤل الله تعالى "و نضع الموازين القسط"، حديث: ٧٦ و٧٥.

www.KitaboSunnat.com

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفری موضوعات پر فشتمل مفت آن لائن مکتبہ









صلاح امت كيائي مفت تفتيم كرين اورالله كريم سي أجروثواب مخترافي حال كرين



دَارُالابِلاغ الله

كِتَابُ وسُنَّتُ كَي اشَاعَتُ كَامِثَالَيْ ا دَارَهِ